# المالح ال



فقيّه العصر، سيّد الطائفه من حسية والناع المن على عرف من عرف منى سير ميلاسر ورزماري ومثاللة

مرتبين والناع المورية والمرادر المرتبين والناع المورية والمورية والمرادر والمركز والم



江川関連には

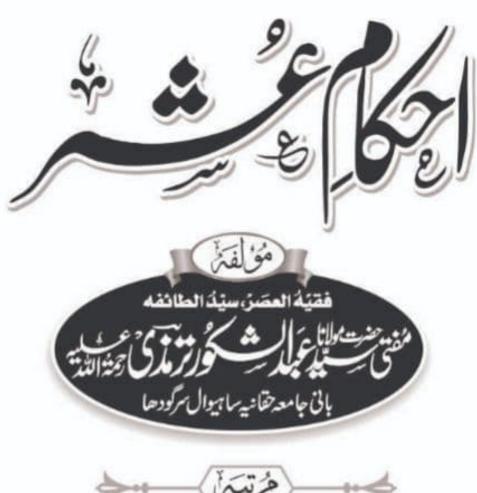



عَامِعْ مُرْسِبُ مُعَرِينِهِ فَالْقَاهِ مِرَاجِبِ فِي الْمُعَرِينِهِ فَي اللَّهِ مُعَرِينِهِ فَالْمَا وَمِيرَاجِبِ فِي اللَّهِ مُؤْمِنَا لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنَا لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنَا لِيهِ مُؤْمِنِينَا لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُنْ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مِن مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنَا لِيهِ مُؤْمِنِ لِي مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِي لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِهِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِلِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِي مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِ لِيهِ مُؤْمِنِي لِيهِ مُؤْمِنِي لِلْمِنْ لِيقِي مُؤْمِنِ لِي مُؤْمِنِ لِيهِي

جَالِ عَلَى مَنْ مِيتَ اوْلِي 8999668 0300 Ne

پیش لفظ

# دالنالع القير

بعد الحمد والصلوة، گذارش آنكه جس طرح سونا جاندي مال تجارت اور نفذي یرز کوۃ فرض ہے ای طرح زمین کی پیداوار گندم، چاول، چناو غیرہ پر عشریانصف عشر فرض ہے لیکن افسوس کہ اس کی ادائیگی میں بڑی غفلت یائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عشر کے احکام عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہیں،اس لیے ضرورت تھی عشرکے احکام سے متعلق ضروری مسائل پر ایک جامع رسالہ شائع کیاجائے جواس ضرورت کو پورا کرے احقر کے والد صاحب فقیہ امت حضرت اقد س مفتی عبدالشکور ترمذي صاحب رحمة الله عليه نے اپني تاليف عجيب "اسلامي حكومت كے مالياتي نظام" میں عشرکے احکام کو بڑی تفصیل ہے بیان فرمایاہے احقرنے اسی تالیف ہے عشر کے میہ احکام مرتب کیے ہیں جو پہلے بھی شائع ہو چکے ہیں اب خانقاہ سراجیہ کندیاں ضلع میانوالی ہے اس کی اشاعت کے لیے برادر عزیز مولوی اسامہ رمضان سلمہ نے تقاضا کیا چنانچہ نظر ثانی کے بعد اب حضرت خواجہ خلیل احمہ صاحب دامت بر کا تہم العالیہ کی زیر نگرانی اے خانقاہ سراجیہ کی طرف سے شائع کیا جارہاہے اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و تام فرمائیں اور مسلمانوں کو اس فریضہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ فقط

> احقر عبدالقدوس ترمذی غفرله جامعه حقانیه ساہیوال سر گودھا 29 محرم الحرام 1438ھ

احكام عشي

# بسمالله الرحمن الوحيم **احكام عثر**

عثر

لفظ عشر کے اصلی معنی و سوال حصہ ہے گر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات شرعیہ کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے ، اس میں عشری زمینوں کی دوفتهم قرار دی بیں ، ایک میں عشر یعنی د سوال حصہ پیداوار کا اداکرنا فرض ہو تا ہے اور دوسری میں نصف عشر یعنی د سوال حصہ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں ان دونوں قسموں پر عائد ہونے والی زکوۃ کو عشر ہی کے عنوان سے تعبیر کیاجا تا ہے۔

#### خلاصه

یہ کہ زمین کے واجبات دوفقہ کے ہیں(1)عشر(2)خراج ،اور ان دونوں کے احکام میں بھی فرق ہے اور اس میں بھی کہ عشر مسلمانوں پر عائد ہو تا ہے اور خراج ابتداء غیر مسلموں پر ، عشر زمین کی پیداوار کی ز کوۃ اور عبادت ہے۔

گر عملی طور پر عشر اور زکوۃ اموال میں بیہ فرق ہے کہ اموال تجارت اور سونا چاندی وغیرہ اگر سال بھر رکھے رہیں ان میں کسی وجہ سے کوئی نفع نہ ہو بلکہ نقصان بھی ہوجائے گر سال کے آخر میں مقدار نصاب سے کم نہ ہوں تو بھی ان اموال کی زکوۃ ہر سال اداکر نافرض ہے، اور عشر میں پیداوار پر صرف ایک دفعہ عشر لازم ہو گا۔

## عشر کی فرضیت

عشر کا فرض ہونا قر آن شریف، حدیث شریف، اجماع امت اور قیاسِ مجتهد کے ساتھ ثابت ہے، ذیل میں قر آن مجید و حدیث ہے مختصر طور پر عشر کے فرض ہونے کا ثبوت احكام عشي

پیش کیاجا تاہے۔

### قر آن ہے ثبوت

الله تعالیٰ کاار شادہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَهِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ. (سورة البقرة آيت254 پارة)

ترجمہ: اے ایمان والو! خرچ کروستھری چیز اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے پید اکیا تمہارے واسطے زمین سے۔

یہ ارشاد عشر کے فرض ہونے کی دلیل ہے اور لفظ"اخو جنا" سے اشارہ ہے اس بات کی طرف ہے کہ عشری زمین میں عشر واجب ہے اس آیت کے عموم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ عشری زمین کی ہر قلیل و کثیر پیداوار پر عشر واجب ہے۔

> سوره انعام كى آيت وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَر حَصَادِيْ

ترجمہ: (اور ادا کروان کاحق جس دن ان کو کاٹو) وجوب عشر میں بالکل صریح اور واضح ہے۔ معنی یہ ہیں کھیتی کاٹنے یا کھل توڑنے کے وقت اس کاحق ادا کرو۔

حدیث سے ثبوت

یعنی بارانی زمینوں میں جہاں آب پاشی کا کوئی سامان نہیں صرف بارش پر پیداوار کا دارومدار ہے ان زمینوں کی پیداوار کا دسواں حصہ بطور زکوۃ نکالناواجب ہے اور جو

زمینیں کنویں سے سیر اب کی جاتی ہیں ان کی پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے (از معارف القرآن)

## وجوب عشر کی شرائط

# پہلی شرط

عشر کے واجب ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے کیونکہ عشر خالصۃ عبادت ہے اور کا فرعبادت کا اہل نہیں ( نظام اراضی بحو الدبد الگع )

#### تنبيه

مسلمان کی زمین کی پیداوار میں اصل فریضہ عشر ہی ہے کہ ابتداء مسلمان پر خراج عائد نہیں کیا جاتا مگر کافر سے خریدی ہوئی خراجی زمین کی پیداوار میں اس کا سابقہ وظیفہ خراج مسلمان پر بھی لازم رہے گا۔

### دوسری شرط

زمین کا عشری ہوناہے، خراجی زمین پر عشر واجب نہیں ہو تا کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایاہے کہ ایک زمین پر دو فریضے عشر اور خراج کے جمع نہیں ہو سکتے (نظام اراضی) اس لیے مسلمان کی جس زمین پر خراج واجب ہو اس پر عشر واجب نہیں ہو گا۔

### تيسرى شرط

# چو تھی شر ط

یہ ہے کہ پیداوار کوئی ایسی چیز ہو جس کو بونے کارواج ہو اور عاد تااس کی کاشت کر کے نفع اٹھایا جاتا ہو، خود رو گھاس یا ہے کار قشم کے خود رو درخت اگر کسی زمین میں ہو جائیں تو ان میں عشر نہیں گھاس اور بانس کو اگر آمدنی کی غرض ہے اگایا گیا ہو یاسینجا گیاہو توان میں بھی عشرہے اور ویسے ہی کوئی در خت اگ گیاتو نہیں ( نظام اراضی )

عقل وبلوغ شرط نهيي

عام احکام شرعیہ میں عاقل بالغ ہونا بھی شرط ہو تاہے مگر زمین پر عشر کے وجوب میں یہ دونوں شرطیں نہیں، زمین کا مالک اگر بچہ یا مجنوں ہو مگر زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے تو اس میں عشر واجب ہو گا ان دونوں کے اولیاء پر اس کا ادا کرنا فرض ہو گا، بخلاف زکوۃ کے کہ وہ بچیہ اور مجنون کے مال میں واجب نہیں ہوتی۔ (نظام اراضی)

### ملكيت زمين

اسی طرح ملکیت زمین بھی وجوب عشر کے لیے شرط نہیں اس لیے اراضی وقف جن کا کوئی مالک نہیں ہو تاان پر بھی عشر لازم ہے نیز جس شخص کی زمین اپنی نہیں کسی ہے بطور عاریعت (مانگنے کے طور پر) کے لے لی ہے یا اجارہ اور کر اپیر پر لے لی ہے اور اس میں زراعت کر تاہے تو پیداوار کاعشر اس مخص کے ذمہ ہے جو پیداوار حاصل کر تاہے مالك زمين كے ذمہ نہيں۔ على خلاف المستاجر بين الامام وصاحبيه (بدائع)وفي الحاوى وبقولهما ناخذ (در مخار) (ظام اراضي)

مسئله۔۔۔۔ مساجد، مدارس اور خانقاہوں پر وقف شدہ اراضی کی پیداواری میں بھی عشر واجب موكار وكذالك الخارج من الارض الموقوفة على الرباطات والمساجد يجب فيها العشر عندنا (المبوط 5/3)

مسئلہ۔۔۔ اگر کسی شخص نے اپنی زمین کو نقذروییہ کے عوض کرایہ ٹھیکہ پر دے دیا تو اس کی پیداوار کا عشر بقول مفتی یہ مالک زمین کے ذمہ نہیں بلکہ مقاطعہ دار (ٹھیکیدار)

کے ذمہ ہے جو زمین کاشت کرکے پیداوار حاصل کرتا ہے (نظام اراضی) مسئلہ۔۔۔ اگر زمین دوسرے شخص کو مزارعت یعنی بٹائی پر دی ہے کہ پیداوار میں ایک معین حصہ مالک زمین کا اور دوسر المعین کاشت کار کا مثلا دونوں میں نصف نصف ہویا ایک تہائی اور دو تہائی ہواس صورت میں عشر دونوں پر اپنے اپنے حصہ پیداوار کے مطابق لازم ہوگا۔ (نظام اراضی)

خلاصہ یہ کہ مفتی ہہ قول کے مطابق ٹھیکہ اور بٹائی پر دی ہوئی زمینوں میں عشر پیداوار کے مالک پر واجب ہوتا ہے جو پیداوار حاصل کر تاہے وہی عشر اداکر تاہے ، نقذی پر ٹھیکہ کی صورت می پیداوار کامالک ٹھیکہ دار ہوتا ہے اس لیے عشر ٹھیکہ دار کے ذمہ ہوتا ہے اور حصہ معینہ پر بٹائی کی صورت میں پیداوار کامالک کاشت کار اور مالک زمین دونوں ہوتا ہے اسے حصہ بیداوار کے مطابق لازم ہوتا ہے۔

مئلہ۔۔۔ اگر کسی شخص نے کوئی زمین تجارت کی نیت سے خریدی اور اس زمین کی کاشت کررہا ہے تو اس کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا زکوۃ تجارت واجب نہیں ہوگ کاشت کررہا ہے تو اس کی پیداوار پر عشر واجب ہوگا زکوۃ تجارت کی وجہ سے اس پر دو سری زکوۃ لازم نہیں ہوگی جیسے مولیثی اگر تجارت کی نیت سے پالے ہوں تب بھی ان کی زکوۃ وہی رہے گی جو مولیثی کے لیے مقرر ہے تجارت کی زکوۃ عائد نہیں ہوگی۔ مئلہ۔۔۔ جو زمین ترج بالوفا (جس میں بیہ شرط ہوتی ہے کہ جب بائع خریدار کو زر خمن واپس کر دے تو وہ بائع کو بچی ہوئی زمین واپس کر دے) کے ساتھ فروخت کی گئی ہواگر وہ زمین عشری ہو تو جب تک زمین بائع کے قبضہ میں ہو وہ کی عشر اداکرے گا اور اگر مشتری نے قبضہ کاری نے اس زمین کو نقصان نہیں پہنچایاتو عشر مشتری دے گاورنہ عشر بائع پر ہوگا (شامی 2 / 2 )

مئلہ۔۔۔ اگر زمین عشری کو کسی نے غصب کرلیا اور اس میں کاشت کی اگر اس سے زمین میں نقصان نہ پہنچا تو مالک پر عشر نہیں اور نقصان پہنچا ہو تو عشر مالک پر ہو گا۔ (شامی 59/2)

مسئلہ۔۔۔ اگر عشری زمین کی فصل کاشتہ بغیر زمین کے فروخت کی گئی ہو تو اگر فصل خام فروخت ہوئی تو عشر مشتری (خریدنے والے) پر ہو گااور اگر پختہ فروخت ہوئی ہو تو عشر ہائع (فروخت کرنے والے) پر ہو گا۔ (در مختار وشامی 74/2)

### عشركے لازم ہونے كاوقت

مئلہ۔۔۔ پھلوں ترکار یوں اور غلوں پر عشر کے لازم ہونے کے وقت میں اختلاف ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب میوہ اور کھیتی میں دانہ ظاہر ہوجائے اور بگڑنے کا ڈر نہ رہ اگر چہ کٹنے کے قابل نہ ہوا ہواس وقت عشر لازم ہوجاتا ہے، اس سے پہلے اگر کھایا یا کھلایا تو ضامن نہ ہوگا، اور اما ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کا شنے کے لائق ہوجائے اس وقت عشر لازم ہوتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کا شنے کے لائق ہوجائے اس وقت عشر لازم ہوتا وقت تک عشر لازم نہیں ہوتا۔ (شامی جب کا کے 59/2)

مسئلہ۔۔۔ عشر کے لازم ہونے کے بعد مالک زمین کے اختیار کے بغیر اگر غلہ تلف ہو گیا یا چور لے گئے، تو اس تلف شدہ کا عشر ساقط ہوجائے گا اور باقی موجودہ کا عشر واجب ہو گا۔ (شامی 72/27)

مسئلہ۔۔۔ عشراداکرنے سے پہلے جس قدرغلہ استعال کرے گایاکسی کو دے گا اجرت پر پابغیر اجرت اس کے عشر کاضامن ہو گا۔ ( در مختار 2 /72 شامی )

تعجيل عشر

اگر اپنی زمین کا عشر بونے سے پہلے ادا کر دیا تو جائز نہیں اور اگر بونے اور اگنے کے بعد

ادا کیا تو جائز ہے اور اگنے سے پہلے اد اکیا تو اظہریہ ہے کہ جائز نہیں اور اگر پھلوں کا عشر پہلے سے دے دیا تھا تو اگر بھلوں کے ظاہر ہونے کے بعد دیا ہے تو جائز ہے اور بھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو ظاہر الروایات کے بموجب جائز نہیں (شامی 72/2)

### نصاب عشر

عشر کا ضابطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیہ ہے کہ پیداوار کم ہویازیادہ ہو ہر حال میں اس کا عشر نکالنا فرض ہے، اس کے لیے زکوۃ کی طرح کوئی خاص نصاب مقرر نہیں جس ہے کم ہونے پر عشر ساقط ہو جائے۔ (مفتی بہ قول بھی یہی ہے)

### حولان حول

سال کا گزرنا بھی وجوب عشر کے لیے شرط نہیں بلکہ جتنی دفعہ سال میں پیداوار ہوگی یا جتنی بارا یک ہی پیداوار کٹے اور بڑھے گی اتنی دفعہ ہی عشر واجب ہوجاتا ہے۔

## قرض

قرض کانہ ہونا بھی وجوب عشر کے لیے شرط نہیں بلکہ قرض کے ہوتے ہوئے بھی عشر کااداکر ناواجب ہے اور قرض کی رقم کو منہا بھی نہیں کیا جاسکتا۔

#### مقدارواجب

لفظ عشر کامعنی ہے دسوال حصد ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار واجب میں یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جوزمین آسانی پانی سے سیر اب ہواس میں عشر ہے اور جس کو بڑے ڈول بیار ہٹ وغیرہ کے ذریعہ سیر اب کیا جائے اس میں نصف عشر یعنی بیسوال حصہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس زمین کی آب پاشی پر پچھ محنت یاخرچ کرناپڑ تاہے جیسے چاہی زمینوں میں نہری زمینوں میں جن کے پانی کی قیمت اداکرنی پر تی ہے توان میں پیداوار کابیسواں حصہ اداکر ناواجب ہے، (نظام اراضی) الی زمینوں کا تھم بھی بارانی زمینوں جیساہ جو سلاب کے پانی یا ندی نالے اور دریا کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے بغیر سینچ خو دبخو دسیر اب ہو جاتی ہیں یعنی ان کی پید اوار میں دسواں حصہ عشر واجب ہوگا۔ مسئلہ۔۔۔ اگر کسی زمین کی آب پاشی برانی ہے تو عشر واجب ہوگا اور اگر کنویں یا نہر تالاب وغیرہ سے سیر اب کرنازیادہ ہے تو نصف عشر واجب ہوگا۔ (نظام اراضی) مسئلہ۔۔۔ جس زمین کی آب پاشی بارش اور کنویں یا نہر دونوں طریقوں سے برابر ہو تو اس میں آدھی پید اوار کا عشر واجب ہوگا، آدھی کا نصفر عشر (نظام اراضی) مسئلہ۔۔۔ عشریانصف عشر پوری پید اوار میں سے نکالا جائے، بونے ، کا شخ اور حفاظت مسئلہ۔۔۔ عشریانصف عشر پوری پید اوار میں سے نکالا جائے، بونے ، کا شخ اور حفاظت کرنے کے ای طرح بیلوں اور مز دوروں کے جو اخر اجات ہیں وہ (پید اوار عشر سے منہانہیں ہوں گے) ادائے عشر کے بعد نکالے جائیں (نظام اراضی)

ای طرح کمیوں کا خرچ بھی نہ نکالا جائے، اور نہ نہر کی کھدائی وغیرہ کی اجرت نکالی جائے، اور نہ ﷺ نکالا جائے بلکہ تمام پیداوار کا عشر نکال کر پھر باقی میں سے یہ اخراجات نکالے جائیں۔(شامی 26/2)

مسئلہ۔۔۔ باغات کے احکام بھی وہی ہیں جو زرعی زمینوں کے اوپر بتلائے گئے ہیں کہ بارانی زمین کے باغ کی پیداوار میں وسوال حصہ اور نہری یا چاہی باغ کی پیداوار میں بیسوال حصہ زکوۃ عشر کاواجب ہے۔(عالمگیری)

مئلہ۔۔۔ اگر سلطان وقت یا اس کا نائب کسی عشری زمین کا عشر کسی شخص کو معاف کر دے تو نہ شرعا اس کے لیے یہ معاف کر ناجائز ہے اور نہ مالک زمین کے لیے یہ عشر اپنے خرج میں لانا حلال ہے بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ خود مقدار عشر نکالے اور فقراءومساکین پر صدقہ کرے (نظام اراضی)

(1)۔۔۔ حکومت قانونی طور پر فرض عشر میں ہے جس قدر عشر وصول کرے اس کو دے کر باقی عشر از خود اس کے مصارف میں اداکر ناواجب ہے مثلا بارانی زمین میں سے پانچ فیصد حکومت وصول کرے تو باقی پانچ فیصد از خود مصارف عشر میں اداکر نا واجب ہوگا۔

(2)۔۔۔اسی طرح مز ارعین کے حصہ کا عشر حکومت وصول نہ کرے تو مز ارعین کے ذمہ بطور خو د اپنے حصہ کا عشر اس کے مصارف میں اداکر ناواجب ہے۔

(3)۔۔۔ اور پیداوار کی جس چو تھائی کے کم کرنے کا اختیار حکومت نے مالک کو دیا ہے اس چو تھائی کا عشر بھی بطور خو داداکر نامالک کے ذمہ واجب ہے۔

مئلہ۔۔۔ حکومت اپنے قانون کے مطابق پانچ وسق یعنی چیبیں من ستاکیس سیر بارہ چیٹائک ہے کم پیداوار میں اگر عشر وصول نہ کرے تو چو نکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منصب کے مطابق تھوڑی ہویا بہت کل پیداوار میں عشر واجب ہے اس لیے اس مقدارے کم پیداوار میں اداکر ناواجب ہے۔ مقدارے کم پیداوار میں سے بطور خود عشر کے مصارف میں اداکر ناواجب ہے۔

# سر کاری مال گزاری

چونکہ زمین کا عشر زکوۃ کی طرح ایک مالی عبادت ہے اور اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوۃ کا ہے اس لیے زمینوں کی مال گزاری یا کسی ٹیکس کے اداکر نے سے عشر ادانہ ہوگا جیسا کہ تجارتی مال یا نقلہ کی زکوۃ اتکم ٹیکس وغیرہ اداکر نے سے ادا نہیں ہوتی اس وجہ سے لازم ہے کہ حکومت کی مال گزاری ٹیکس کی ادائیگی کے بعد بھی زمین کا عشر نکالا جائے، البتہ خراج چونکہ عبادت نہیں بلکہ محض ایک ٹیکس ہے اس لیے خراجی زمینوں کے مسلمان مالک جور قم مال گزاری میں اداکرتے ہیں، حکومت کو دینے سے خراج کے مسلمان مالک جور قم مال گزاری میں اداکرتے ہیں، حکومت کو دینے سے خراج کے مسلمان مالک جور قم مال گزاری میں اداکرتے ہیں، حکومت کو دینے سے خراج کے مسلمان مالک جور قم مال گزاری میں اداکرتے ہیں، حکومت کو دینے سے خراج کے مسلمان مالک جور قم مال گزاری میں اداکرتے ہیں، حکومت کو دینے سے خراج

تنبيه

کومت پاکتان اس وقت مسلمانوں سے جوائم ٹیکس وصول کرتی ہے وہ چونکہ زکوۃ

کے شرعی اصول کے تحت نہیں ہو تاای طرح زمین کی مالگذاری کی وصولی میں بھی عشر
اور خراج کے شرعی اصول کالحاظ نہیں کیا جاتا اس لیے اٹکم ٹیکس یاز مین کی مالگذاری ادا
کرنے پر بھی زکوۃ اور عشر کے فرائض سے سبکدوش نہیں ہوتی گر مصارف خراج پر چونکہ حکومت بہت زیادہ رقوم خرچ کرتی ہے جن میں فوج کی شخواہ اور دوسر نے فوجی مصارف سب داخل ہیں اس لیے خراجی زمینوں کے مسلمان مالک جور قم سرکاری مال
گزاری میں اداکرتے ہیں چونکہ خراج عبادت نہیں اس لیے خراج ادا ہوجاتا ہے۔
گزاری میں اداکرتے ہیں چونکہ خراج عبادت نہیں اس لیے خراج ادا ہوجاتا ہے۔
(نظام اراضی)

اب اگر حکومت پاکتان زکوۃ وعشر کو شرعی اصول کے مطابق وصول کرنے او ران کے شرعی مصارف پر خرچ کا انتظام کررہی ہے تو حکومت کو ادا کرنے سے بھی زکوۃ وعشر اداہو جائیں گے،اور دینے والا بھی فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔

## اجناس جن میں عشر واجب ہے اور جن میں نہیں

عشری زمین سے جو پیداوار ہوخواہ کم مقدار ہویازیادہ ہوغلہ ہویا سبزی ترکاری، میوہ، پھل وغیرہ ہو بشر طیکہ وہ اس زمین کی مقصودی پیداوار ہو اس میں عشر لازم ہے آم وغیرہ جو پھل تھوڑا تھوڑا اتر تا ہو تو اس کا تھم یہ ہے کہ جس قدر پھل اتر تا جائے اس قدر کا عشر دے دینا چاہیے، (فآوی رشیدیہ)

مئلہ۔۔۔ زمین کی ایسی پیداوار جس کی مالیت مقصود نہیں نرسل معمولی ہے قیمت کرئی جیسے لئی اور خودرو گھاس، بھوسہ اور کھجور کے بیتے، گونداور خطمی اور روئی کی کالی ڈنڈی اور باز نجان کی بیل اور خربوزہ اور تربوز کے تخم اور دوائی اور دھنیے کے بیتے وغیرہ ان میں عشر نہیں ہوتی، ہاں اگر ان سے مالیت مقصود نہیں ہوتی، ہاں اگر ان سے مالیت مقصود ہو جیسا کہ آج کل کے زمینداران اپنی اراضی میں نرسل، بانس، وغیرہ بڑی

حفاظت سے رکھتے ہیں اور بیر ان کے نز دیک اس زمین کی پیداوار شار کی جاتی ہے تواس صورت میں عشر ہو گا۔ ( در مختار )

مئلہ۔۔۔ بھوسہ اگر دانہ سے اتاراجائے جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں تھریشر وغیرہ سے بھوسہ دانے سے الگ کیاجاتا ہے تو اس میں عشر نہیں کیونکہ مقصودی پیداوار دانہ ہے بھوسہ نہیں اور اگر خام گندم کاٹ کر اس کا بھوسہ بنایاتواں میں عشر ہوگا۔ (شامی) مئلہ۔۔۔ کاشت کر دہ گھاس اگر کسی زمین میں اس کی مقصودی پیداوار شار کی جاتی ہے تو اس میں عشر لازم ہوگا اور جو گھاس تابع ہو کر کسی کھیتی میں ہو کہ اس سے پیداوار مقصود نہ ہوتو عشر لازم ہوگا اور جو گھاس کسی زمین میں کاشت کر کے چارہ لیاجائے جیسا کہ میتھی، مٹر ، جو ار ، گوارہ وغیرہ ان میں عشر لازم ہے اور جو گھاس کسی کھیتی میں جو دی بیداوار نہ ہو بلکہ دوسری خود بخود اگ جائے یا تخم ڈال کر بویا جائے مگر وہ مقصودی پیداوار نہ ہو بلکہ دوسری مستقل فصل کے تابع ہو اور قبل از تیاری فصل سے کاٹ کر کھلا یا جائے جیسا کہ گندم مستقل فصل کے تابع ہو اور قبل از تیاری فصل سے کاٹ کر کھلا یا جائے جیسا کہ گندم میں سر شرف یاروئی میں روان یا موٹھ جو مستقل پیداوار شار نہیں کی جاتی ان میں عشر نہیں ہی جاتی ان میں عشر نہیں ہے۔

گندم جوار وغیرہ کی سبزی جواوپر سے کائی جاتی ہے جس کوخوید کہتے ہیں اور اصل اس کی بدستور رہتی ہے جس سے پھر وہ بحال ہو جاتی ہے اس سبزی میں عشر نہیں اور اگر اس طرح کاٹی جائے کہ پھر وہ بحال نہ ہوسکے تو اس پر عشر لازم ہو گا کیونکہ اس فصل کے یہی منافع مقصودہ ہیں۔

مسئلہ۔۔۔ شہداگر چہ قلیل ہی کیوں نہ ہو اور زمین غیر خراجی سے نکلے چاہے وہ زمین غیر عشری ہو جیسے پہاڑ اور جنگل تو اس میں عشر لازم ہے اور اگر زمین خراجی سے نکلے تو عشر ساقط ہے۔

(در مختار 2/66)

مسئلہ۔۔۔ پہاڑ اور جنگل کے در ختوں کا میوہ جب زیر حفاظت اسلامی حکومت ہو تو عشر لازم ہے ور نہ نہیں۔( در مختار 66/2)

مئلہ۔۔۔ تمام اقسام کی ترکاریوں وغیرہ میں امام اعظم ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر لازم ہے جیسا کہ خربوزہ، تربوز، خیارین (کھیر ۱)لہن، پیاز، دھنیا، توری، کدو، کریلا، کیلا، شگتراوغیرہ (در مختار 68/2)

غر ضیکہ امام ابو حفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک جو چیزیں زمین سے پیداوار میں حاصل ہوتی ہیں جیسے گیہوں،جو، چنا، چاول، مکئ،جوار، باجرہ،اور ہر قشم کے دانے اور تر کاریاں سبزیاں، پھول، تر تھجوریں، گنے، ککڑی، کھیرے، بینگن اور ای قشم کی دوسری چیزیں خواہ ان کے پھل باقی رہیں یانہ رہیں تھوڑے ہوں یا بہت ہوں خواہ ان کو بارش کا یانی ملے یا نہری سے لیا جائے، ان سب میں عشر واجب ہو گا اور السی کے پیڑوں اور بیجوں میں عشر واجب ہو تاہے، کیونکہ ان دونوں سے فائدہ مقصود ہو تاہے اور اخروٹ، بادام اور زیرہ اور دھنیا میں عشر واجب ہو تاہے لیکن ہر وہ پیداوار جو زمین کی مقصودی آمدنی نہ ہواس میں عشر واجب نہیں ہے ، لکڑی ، گھاس، جھاؤ ، تھجور کے پٹھوں میں عشر واجب نہیں ہو گا، شہد میں عشرہے مگراس کی موم یعنی چھتہ میں نہیں اسی طرح جو چیزیں زمین کے تابع ہوتی ہیں یعنی درخت ان میں عشر واجب نہیں ہوتا، البتہ کھل میں وہ عشر واجب ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے ،ای طرح جو چیزیں پھل کے علاوہ در خت سے نکلتی ہیں جیسے گوند، رالی، لا کھ وغیرہ ان میں بھی عشر واجب نہیں ہو تا اور جو بیج زراعت کا مقصود نہیں ہوتے جیسا کہ تر بوز ، خربوزہ ، ککڑی ، کھیرے کے بہے ان میں عشر واجب نہیں ہے اس لیے کہ یہ جج بذات خو د مقصود نہیں ہیں اسی طرح دواؤں میں بھی عشر واجب نہیں ہے جیسے ہلیلہ اور قند ، اجوائن ، کلونچی میں عشر واجب نہیں ہے اور بھنگ، صنوبر کیاس کا در خت اور انجیر میں عشر واجب نہیں ہے، کیاس کی ڈنڈی اور

بینگن کے پودہ میں عشر نہیں ہے اور ان کے بچلوں یعنی کیاس اور بینگن میں عشر واجب ہے اور اگر زمین کو ان ہی چیز وں میں لگادیاتو عشر واجب ہو گایعنی کھیت اس کا ہے۔ مسکلہ۔۔۔ اگر کسی شخص کے گھر میں پھل دار در خت ہو تو اس میں عشر واجب نہیں ہو گا اگر چہ وہ باغ ہو اس لیے کہ وہ گھر کے تابع ہے (شامی 66/2)

عشر کو ساقط کرنے والے امور

مئلہ۔۔۔ اگر پیداورار مالک کے اختیار کے بغیر ہلاک ہوجائے تو عشر ساقط ہوجائے گا، اور اگر پچھ حصہ ہلاک ہوجائے تو ہلاک شدہ کا عشر ساقط ہوجائے گا، باقی کا دینا واجب ہو گا (بحرالرائق 255/2)

مئلہ۔۔۔ اگر مالک پیداوار کو ہلاک کردے تو ہلاک شدہ پیداوار کے عشر کا ضامن ہو گااور وہ اس کے ذمہ قرض ہو جائے گااور اگر مالک کے علاوہ کی دوسرے شخص نے پیداوار کو ہلاک کردیا تو مالک اس سے صان لے کر اس میں سے عشر اداکرے گا۔ (بحر الرائق 255/2)

مئلہ۔۔۔اگر مالک نے پیداوار کوخود تلف کر دیا ہو اور عشر کے ادا کی وصیت کے بغیر فوت ہو گیا توعشر ساقط ہو جائے گا۔ (بحر الرائق 255/2)

مئلہ۔۔۔ گزشتہ زمانہ کاعشر اگر کسی نے ادانہ کیا ہو تو وہ ساقط نہیں ہو تا بلکہ زمانہ گزشتہ
کاعشر اداکر ناواجب ہے ، مرنے گلے تو وصیت واجب ہوگی ، فناوی رشیدیہ
مئلہ۔۔۔ جس شخص کے ذمے عشر ہو اس کی موت سے وہ ساقط نہیں ہو تا بلکہ اس
کے متر و کہ غلہ میں سے عشر وصول کیا جائے گا۔ (شامی 72/2)

مسئلہ۔۔۔اگرزمین عشری یاخراجی کی فصل ایسی آفت ساوی کی وجہ سے تلف ہوجائے جس کارو کنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے فصل غرق ہوجائے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصل خشک ہوجائے یا آگ سے جل جائے یا ٹڈی کھاجائے گرمی یا سر دی کی شدت

سے سو کھ جائے تو عشر وخراج ساقط ہو جاتا ہے، البتہ اگر تین ماہ کے اندر الیمی زمین سے کوئی دوسری فصل اٹھائی جاسکے تو خراج کی مقررہ رقم ساقط نہیں ہوتی اور آفت غیر ساوی جس کاروکنا ممکن تھااس کو نہیں روکا گیا مثلا جانوروں کا فصل کو کھا جانا تو خراج کی مقررہ رقم بحال رہے گی اور عشر و خراج مقاسمہ (صد دری) ساقط ہو جائیں گے۔ (شامی 72/2)

مسئلہ۔۔۔اگر کسی شخص نے باوجو د طاقت کے زمین میں زراعت نہیں کی تو عشر واجب نہ ہو گا مگر خراج ہو گا۔( در مختار بر شامی 72/2)

#### مصارف عشر

عشر کے مصارف وہی ہیں جو زکوۃ کے ہیں اور جس طرح زکوۃ کے لیے بیہ ضروری ہے کہ کسی مستحق زکوۃ کو بغیر کسی معاوضہ کے مالکانہ طور پر قبضہ کرادیا جائے اسی طرح عشر کی ادائیگی کا بھی یہی طریقہ ہے (نظام اراضی)

شریعت میں مصرف اس مسلمان کو کہتے ہیں جس کو زکوۃ دینا درست ہو اور جو مصرف زکوۃ کا ہے شرعاوہی عشر کا بھی ہے، قرآن کریم میں مصارف صد قات آٹھ شار کیے گئے ہیں ان میں پہلا مصرف فقراء ہیں، دوسر اسکین۔

جس شخص کے پاس اس کی مذکورہ ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہواس کو زکوۃ وعشر دیا جاسکتا ہے ضروریات میں رہنے کا مکان وہ اس میں رہتا ہویانہ رہتا ہو، استعالی برتن اور کپڑے،اور استعالی فرنیچر وغیرہ سب داخل ہیں۔

نصاب یعنی سونا ساڑھے سات تولہ یا چاندی ساڑھے باون تولہ یا اتنی چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو اور وہ قرض دار بھی نہ ہونہ اس کوز کو ۃ دینا جائز ہے نہ لینا۔

اس طرح وہ شخص جس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ پیسے نقد ہیں اور تھوڑا ساسونا ہے تو سب کی قیمت لگا کر اگر ساڑھے باون تولیہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ بھی

صاحب نصاب ہے اس کو زکوۃ دینا اور لینا جائز نہیں ، فقیر اور مسکین کے دونوں مصرفوں میں یہ بات مشترک ہے کہ جس کومال زکوۃ دیاجائے وہ مسلمان ہواور حاجات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کامالک نہ ہو۔

#### تيسرامصرف

العاملين عليها ہے يہاں عاملين ہے مرادوہ لوگ ہيں جو اسلامی حکومت کی طرف ہے صدقات زکوۃ وعشر وغيرہ لوگوں ہے وصول کرکے بيت المال ميں جمع کرنے کی ضدمت پرمامور ہوتے ہيں، عاملين صدقہ کی اصل حيثيت بيہ کہ بيدلوگ فقراء کے وکيل کی حيثيت رکھتے ہيں کيونکہ ان کا تقر رامير مملک کی طرف ہے ہو تا ہے اور امير مملک محکلت من جانب اللہ پورے ملک کے فقراء غرباء کا وکیل ہو تا ہے کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پرعائد ہوتی ہے اس ليے امير مملکت جس جس کو صدقات کو وصول یابی پرعامل بنادے وہ سب نائب امير کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہوجاتے کو وصول یابی پرعامل بنادے وہ سب نائب امير کی حیثیت سے فقراء کے وکیل ہوجاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ کو جو کچھ دیا گیاوہ در حقیقت زکوۃ نہیں دی گئی بلکہ زکوۃ جن فقراء کاحق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا۔

اور یہ سب کو معلوم ہے کہ و کیل کا قبضہ اصل مؤکل کے قبضہ کے تھم میں ہوتا ہے جب رقم زکوۃ عاملین صدقہ نے فقراء کے و کیل ہونے کی حیثیت سے وصول کرلی تو زکوۃ اداہوگئی اب یہ پوری رقم فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور و کیل انہوں نے وصول کی ہے اب جور قم بطور حق الحذ مت کے ان کو دی جاتی ہے وہ مال داروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوئی اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

اس سے دونوں سوال حل ہو گئے ایک بیہ کہ مال زکوۃ کو معاوضہ خدمت میں کیسے دیا

گیا؟ دوسرایه که مال دار کے لیے بیہ مال زکوۃ حلال کیسے ہوا؟ (ماخوذ از معارف القر آن بتغیر ج4)

عامل کا لفظ ساعی اور عاشر دونول کے لیے استعال ہو تاہے، ساعی وہ ہے جو کہ سائمہ جانوروں کی زکوۃ وصول کرنے کے لیے قبیلوں میں بھیجا جائے اور عاشر وہ ہے جس کو امام نے عشروصول کرنے کے لیے راستہ پر مقرر کیاہو۔

بیان مذکورے معلوم ہوا کہ عاملین صدقہ کوجور قم مدز کوۃ ہے دی جاتی ہے باوجود غنی ومال دار ہونے کے بھی وہ اس قم کے مستحق ہیں اور مصارف زکوۃ کی آٹھ مدات میں سے صرف ایک یہی مدالی ہے جس میں رقم زکوۃ بطور معاوضہ خدمت دی جاتی ہے اگر کسی غریب فقیر کو کوئی خدمت لے کر مال زکوۃ دیا گیا تو زکوۃ ادا نہیں ہوئی۔ (معارف القرآن ج)

مسئلہ۔۔۔ اگر عامل ہاشمی کو صد قات وصول کرنے کے واسطے مقرر کیا جائے اوراس کو اس میں سے روزینہ دیں تو اس کو لینا نہیں چاہیے اور اگر وہ بیہ کام کرے اور روزینہ دوسری مد میں سے دیا جائے تو بچھ مضا گفتہ نہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ ہاشمی کو عامل بنان درست ہے مگر اس کو صد قات سے اجرت لینا حلال نہیں۔ (بحر الرکن 259/2) مسئلہ۔۔۔ اگر عامل کے پاس مال ہلاک ہوجائے تو مال والوں کے ذمہ سے فرض ادا ہوجا تا ہے اس لیے کہ عامل کا قبضہ بمنزل امام کے قبضہ کے ہے اور وہ فقراء کی طرف سے ان کانائب یعنی ولی ہے۔ (بحر الرکن 259/2)

چو تھامصرف

مصارف زکوۃ میں سے مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل جو کی کے لیے ان کوصد قات دیئے جاتے تھے۔

تحقیقی اور صحیح بات بیہے کہ غیر مسلموں کو صد قات وغیر ہے کسی وقت کسی زمانہ میں

صد نہیں دیا گیا اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں جن کا ذکر مصارف صد قات میں آیا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفییر میں ان سب کو شار کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ مؤلفۃ القلوب سب کے سب مسلمان ہی ہے ان میں کوئی کا فرشامل نہیں تھا، اسی طرح تفییر مظہری میں ہے کہ بیہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا فرکومال زکوۃ میں سے اس کی دل جوئی کے لیے حصہ دیا ہواور بعض روایات حدیث سے غیر مسلموں کو پچھ عطیات دینا ثابت ہے جیسے صفوان ابن امیہ کوکا فر ہونے کے زمانہ میں پچھ عطیات دیئا ثابت ہے جیسے صفوان دیئے آئی المال کے خمس میں سے دیئے گئے تھے۔

اں تحقیقی بات سے ثابت ہوا کہ مؤلفۃ القلوب صرف مسلمان تھے غیر مسلم نہیں تھے اور ان میں جو فقراء ہیں ان کا حصہ اب بھی باتی ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ (ماخوذ از معارف القر آن 404/4)

پانچوال مصرف

"فی الرقاب"کے لفظ سے ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مرادوہ غلام ہیں جن کے آقاؤں نے مال کے کسی مقدار معین کے بدلے آزاد کرنے کو کہا ہو جس کو مکاتب بنانا کہتے ہیں، آیت مذکورہ میں رقاب سے مرادیہ ہے کہ اس غلام کور قم زکوۃ میں سے حصہ دے کر اس کی گلو خلاصی میں امداد کی جائے (معارف القرآن بتغیر ح4)

حيمثامصرف

الغارمین بتلایا گیاہے کہ غارم کے معنی قرضدار کے ہیں، یہ بھی زکوۃ کامصرف ہے جبکہ اس کے پاس ادائے قرض کے لیے مال نہ ہو اور یہ ہاشمی بھی نہ ہو۔ (شامی) ساتواں مصرف

فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے مر اد غازی اور مجاہد ہے جس کے پاس اسلحہ اور جنگ

کاضروری سامان خرید نے کے لیے مال نہ ہویا وہ شخص جس کے ذمہ جج فرض ہو چکا ہو
گراس کے پاس اب مال نہ رہا ہوائ طرح حضرات فقہانے طالب علموں کو بھی اس
میں شامل کیا ہے کہ وہ بھی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے لیتے ہیں، فی سبیل اللہ کی جو
تفسیریں مذکور ہیں سب میں فقیر و حاجتمند کی شرط ملحوظ ہے غنی صاحب نصاب کا اس
میں بھی حصہ نہیں بجزاس کے کہ اس کا موجو د مال اس ضرورت کو پورانہ کر سکتا ہو جو
جہادیا جج کے لیے در پیش ہے۔ (معارف القرآن بتغیرج)

آ ٹھوال مصرف

ابن السبیل ہے سبیل کے معنی راستہ کے ہیں اور عربی محاورات میں ابن اور اب اور اخ

کے الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن کا گہر ا تعلق کسی ہے ہو اس
محاورہ کے مطابق ابن السبیل را بگیر و مسافر کو کہا جاتا ہے اور مصارف زکوہ میں اس سے
مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں بقدر ضرورت مال نہ ہو اگر چہ اس کے وطن
میں اس کے پاس کتنا ہی مال ہو ایسے مسافر کو مال زکوۃ دیا جاسکتا ہے (معارف القرآن
ہنچیر ج4)

مئلہ۔۔۔ فقیر مسافر کوز کو ق کے مال سے اپنی حاجت کی مقد ارلینا حلال ہے اور حاجت سے زیادہ لینا حلال نہیں یعنی جس قدر اس کے گمان غالب میں آئے کہ یہ بقدر حاجت ہے اس قدر لے اس سے زیادہ نہ لے بخلاف محض فقیر کے کہ اس کو حاجت سے زیادہ لینا بھی درست ہے۔ (شامی)

مسئلہ۔۔۔ ابن السبیل کے تکم میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے شہر میں اپنے مال سے جداہواور صدقہ لیے بغیر اس پر قادر نہ ہو کیونکہ وہ سر دست فقیر ہے اگر چہ ظاہر ا غنی ہے۔ (شامی)

مئلہ۔۔۔ اوپر جن آٹھ مصارف کا بیان ہوا یہ سب زکوۃ اداکرنے کے لیے مصرف

ہیں، مالک کو اختیار ہے ان میں ہے ہر قسم کے آدمی کو تھوڑا تھوڑا دے یا ایک ہی قسم کے آدمی کوسب زکوۃ دے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک شخص کو دے دے اگر چہ دوسری اقسام کے لوگ بھی موجو دہیں۔

مئلہ۔۔۔ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے بیہ شرط ہے کہ تملیک کے طور پر مال دیا جائے،
اباحت کے طور پر نہ ہواباحت اور تملیک میں فرق بیہ ہاباحت سے اس چیز کا صرف
کام میں لانامباح ہوجاتا ہے یہ نہیں کہ اس میں جو تصرف چاہے کرسکے اور تملیک سے
سب طرح کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔

مئد۔۔۔ زکوۃ کے مال میں ہے مسجد بنانا، پل بنانا، پانی کی سبیل بنانا، راستے بنانا، نہر
کھودنا، خانقاہ، ہپتال، مدارس کی تعمیر، اشتہار، پوسٹر وغیرہ غرضیکہ ایس جگہوں میں
خرج کرناجن میں مالک نہیں بنایاجا تاجائز نہیں ہے، ای طرح مال زکوۃ ہے میت کو کفن
دینا بھی جائز نہیں کیونکہ میت میں تملیک کی شرط نہیں پائی جاتی اس لیے کہ گفن تبرع
کرنے والے کی ملکیت رہتا ہے کہ وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ای طرح زکوۃ
کے مال سے میت کا قرض اداکرنا بھی جائز نہیں البتہ اگر کسی زندہ فقیر کا قرض اس کے
عمل سے اداکیا تو زکوۃ ادا ہو جائے گی اور اگر بغیر تھم کے اداکیا توزکوۃ ادانہ ہوگی اور
قرض ساقط ہو جائے گا۔ (شامی ج

مئله۔۔۔ز کوۃ وعشر بلامعاوضه دیا جائے کسی خدمت اذان، امامت، تعلیم یاکسی کام کی تنخواہ میں نہ ہو۔

مئلہ۔۔۔ عشر وزکوۃ میں مال اداکیا جائے، نوٹ، چیک، ڈرافٹ، کوئی ککٹ باؤنڈ وغیرہ نہ دیا جائے کیونکہ بید مال نہیں ہیں، ان کے دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی، البتہ جب ان کی کوئی جنس وغیرہ خرید کر قبضہ کرلیا گیاتو عشر وزکوۃ ادا ہو جائیں گے اور اگر وہ گم ہوگیا یا قرض میں یا کرایہ میں فیس میں دے دیاتوزکوۃ وعشر ادانہ ہوں گے۔

احكام عشي

مئلہ۔۔۔اگر ہپتالوں میں حاجت مند غریب کومالکانہ حیثیت سے دوادے دی جائے اس کی قیمت رقم زکوۃ میں محسوب ہوسکتی ہے(معارف القر آن ج4) اس طرح تعلیم گاہوں میں مستحق زکوۃ کو کھانا، کپڑاوغیر ہمالکانہ حیثیت سے دینے کا حکم ہے۔(حوالہ بالا)

مئلہ۔۔۔ عشر وز کو قبیں جو حصہ ادا کرناواجب ہو تا ہے اگر بجائے اس جنس کے اس کی قیمت دے دی جائے تو بھی جائز ہے۔ (شامی 29/2)

مئلہ۔۔۔ جس شخص پر زمین کا پیداوار کا عشر واجب ہووہ عشر بھی ادا کرے گااور اگر صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو دو سرے شخص کا عشر لینا بھی درست ہے (ماخوذ از فناوی رشیریہ)

## جن لو گوں کوز کوۃ وعشر دینا جائز نہیں ہے

مئله۔۔۔عشروز کوۃ ذمی کو دینا جائز نہیں۔

مئلہ۔۔۔مال داریانصاب کامالک ہو یعنی جس کے پاس روز مرہ کی ضروریات سے نے کر کسی قشم کامال بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیت یازیادہ کا ہواس کو زکوۃ وعشر دینا جائز نہیں۔

مئلہ۔۔۔ اپنی اصل یعنی ماں یا باپ یا اور ان سے اوپر کے دادا، دادی، نانا، نانی، وغیرہ کو اور اپنی نسل یعنی بیٹا، بیٹی اور ان سے نیچے کے لوگ پوتا، پوتی، نواسہ، نواسی وغیرہ کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے۔ (شامی 86/2)

مسئلہ۔۔۔ اولا دخواہ نکاح سے ہو یا بغیر نکاح سب کو بیہ تھم شامل ہے اور اس تھم میں وہ بھی شامل ہیں جن کے نسب کالعان کے ساتھ انکار کیا گیاہو۔ (شامی)

مسئلہ۔۔۔خاوند کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے خاوند کوز کو قرینا جائز نہیں ہے۔ (شامی) مسئلہ۔۔۔ جس عورت کو طلاق دے دی ہو اور وہ ابھی عدت میں ہو اگر چپہ تین طلاق

کی عدت ہو اس کو بھی زکوۃ دینا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔(شامی87/2)

مئلہ۔۔۔زکوۃ وعشر کامال بنی ہاشم کو دینا جائز نہیں، بنی ہاشم سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت عقیل، اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم کی اولاد ہے۔(شامی 21/2)

مئلہ۔۔۔ اصول و فروع اور زوجین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں مثلا بھائیوں،
بہنوں، چپاؤں، چپیوں، خالاؤں، پھوپھیوں، ماموں کو جب کہ وہ حاجت مند ہوں دینا
جائز بلکہ اولی ہے اس لیے کہ اس میں صدقہ کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔
(شامی 21/2)

مئلہ۔۔۔ اصول و فروع اور بیوی کے علاوہ جس رشتہ دار کا نفقہ اس شخص پر واجب ہے وہ اس رشتہ دار کا نفقہ کے حساب میں ہے وہ اس رشتہ دار کوز کو قد کے حساب میں شار نہ کرے۔ (شامی 2/2)

مسکہ۔۔۔ نابالغ اولاد اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شار کی جاتی ہے، بخلاف بڑی ایعنی بالغ اولاد کے کہ وہ اپنے باپ کے غنی ہونے سے غنی شار نہیں ہوتی اور نہ بیٹے کے غنی ہونے سے غنی شار نہیں ہوتی اور نہ بیٹے کے غنی ہونے سے بیوی غنی شار ہوتی ہوئی ہورنہ خاوند کے غنی ہونے سے بیوی غنی شار ہوتی ہے، اور نہ نابالغ لڑکاماں کے غنی ہونے سے غنی شار ہوتا ہے۔ (شامی 20/2) مسکہ۔۔۔ اموال ظاہرہ کی زکوۃ اگر اسلامی حکومت جر اوصول کرے تو چو نکہ حکومت کواس کے وصول کرنے کو تا حاصل ہے اس لیے زکوۃ ادا ہوجائے گی، مگر اموال باطنہ کی زکوۃ وصول کرنے کاحق حاصل ہے اس لیے زکوۃ ادا ہوجائے گی، مگر اموال باطنہ کی زکوۃ وصول کرنے کاحق حاصل ہے۔ (شامی 2/33 اس لیے کہ اموال باطنہ کی زکوۃ وصول کرنے کاحق حکومت کو نہیں ہے۔ (شامی 2/33 ہوگی)

# زمینوں کے عشری اور خراجی ہونے کا بیان عشری اور خراجی زمینوں کی تعریف

جوز مین مسلمانوں نے کا فروں ہے جنگ کر کے فتح کی ہواور فتح کر کے مسلمانوں کے امیر نے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی ہو تو وہ زمین عشری کہلاتی ہے ای طرح کسی جگہ کے کا فرباشندے خود بخود ہی بغیر جنگ کے مسلمان ہو گئے ہو توان کی زمین بھی عشری کہلاتی ہے، لیکن اگر وہ زمین جنگ کر کے فتح نہیں کی گئی بلکہ بغیر جنگ کیے صرف صلح کے لاتی ہوئی اور زمین ان کے کا فرمالکوں ہی کے قبضہ میں چھوڑدی گئی تو زمین عشری نہیں ، اسی طرح اگر وہ زمین فتح تو کی جنگ کر کے لیکن مسلمانوں میں تقسیم نہیں کی گئی بلکہ ان کے کا فرمالکوں ہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی تو وہ زمین بھی عشری نہیں۔ (بدایہ بلکہ ان کے کا فرمالکوں ہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی تو وہ زمین بھی عشری نہیں۔ (بدایہ بلکہ ان کے کا فرمالکوں ہی کے قبضہ میں چھوڑ دی گئی تو وہ زمین بھی عشری نہیں۔ (بدایہ

#### ایک شبه کاازاله

بعض لوگوں کو فاوی عالمگیریہ کے جزیہ ذیل سے شبہ ہوگیا ہے کہ پاکتان کی تمام زمینیں خراجی ہیں کیو نکہ اس ملک کو محمد بن قاسم نے فتح کرکے مالکان اراضی کی ملکیت کو بر قرار رکھا اور ان پر خراج مقرر فرمایا تو فتح اول میں یہ تمام زمینیں غیر مسلموں کی مملو کہ ہونے کی وجہ سے خراجی قرار پائیں اور قاعدہ ہے کہ ملک کی فتح اول کے وقت جو زمینیں عشری یا خراجی قرار پائی ہیں حکومت کے بدلنے سے ان کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں عشری یا خراجی مونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، عالمگیریہ میں ہے:
تبدیلی نہیں آتی اس لیے حکومت پاکتان کے ان اراضی پرمالکانہ قبضہ کرنے سے ان کی چہلی حیثیت یعنی خراجی ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، عالمگیریہ میں ہے:
ثمر ھذم الدار اذا صارت دار الحرب بالاجتماع الشروط اشکیر وطعی الشروط افت تحما الامام شمر جاء اھلھا قبل القسمة اخذوھا بغیر شئی وبعی القسمة بالقیمة ولو افت تحما الامام عادت الی الحکم

الاول الخراجي يصير خراجيا والعشرى يصير عشرياً الااذا كأن الامام وضع عليها الخراج قبل ذلك فانها لا تعود عشرية هكذا في السراج الوهاج (عالمكيري 232/2)

اس شبہ کا ازالہ اس طرح ہے کہ اول تو فتح اول کے وقت میں بہت سے لوگوں کا مسلمان ہو جانا معتبر کتب تاریخ سے ثابت ہے، ولید بن عبدالملک کے آخری زمانہ میں جب راجہ داہر کے بیٹے جیسیہ اور دو سری ریاستوں کے راجہ بغاوت کر کے خود مختار بن گئے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دعوت اسلام پر ہندو راجہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دعوت اسلام پر ہندو راجہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ان کی دیاستوں پر حاکم مقرر کر کے ان کی مقام اراضی پر ان کی ملکیت بر قرار رکھی اور ظاہر ہے مسلمان ہونے کے بعد ان کی اراضی پر خراج نہیں لگایا جاسکتا بلکہ اب وہ سب زمینیں عشری ہوں گی۔

اس کے علاوہ اسلامی فتوحات کے بعد جونے شہر اور نئی بستیاں باجازت حکومت اسلامی مسلمانوں نے بسائیں ان کی زمینوں کے پہلے مالک احیاء اموات کے اصول کی روسے میہ مسلمان ہی ہوئے اور بیہ زمینیں عشری ہوئیں۔

اس کے علاوہ ایک اور احتمال بھی ہے کہ ان اراضی کے پہلے مالک مسلمان ہی ہوں وہ یہ کہ بن قاسم کی فتوحات کے وقت جو زمین ہند ومالکان کے قبضہ میں بدستور رکھی گئی تھی اور اس پر خراج عائد کیا گیا تھا پچھ عرصہ کے بعد وہ زمینیں غیر آباد یالاوارث ہو کر پچر بیت المال کے قبضہ میں آگئی ہوں اور متولی بیت المال نے پچر بیہ زمین کسی مسلمان کو مالکانہ حیثیت سے دے دی ہواس صورت سے اس زمین پر مسلمان کی ملکیت اول فتح کے بعد ہوئی ہے مگر زمین کے غیر آباد ہوجانے اور لاوارث رہ جانے کے سبب اول بیہ زمین بیت المال کی طرف سے از سر نو زمین بیت المال کی طرف سے از سر نو زمین بیت المال کی طرف سے از سر نو مسلمانوں کو مل گئیں تو ابتدائی ملکیت مسلمان ہی کی قرار پائے گی اور عشری قرار دی

احكام عشي

جائے گی۔(نظام اراضی 168)

اس کے اس علاقہ عام زمینوں پر فتح اول کے وقت غیر مسلم مالکان کی ملکیت ہر قرار رہنے اور فتح اول میں ان پر خراج مقرر ہونے سے اس علاقہ کی تمام زمینوں کا خراجی ہونالازم نہیں آتا، اس لیے کہ مذکورہ بالا چند صور توں کے ذریعہ اس علاقہ کی زمینوں میں بھی یہ اختال ہے کہ ان کا پہلا مالک مسلمان ہو اس لیے جو زمینیں سندھ، پنجاب یا ہندوستان کے کسی دوسرے علاقہ میں مسلمانوں کے اندر نسلا بعد نسل متوارث چلی ہندوستان کے کسی دوسرے علاقہ میں مسلمانوں کے اندر نسلا بعد نسل متوارث چلی آرہی ہیں اور کسی غیر مسلم سے ان کے خرید نے کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو بطور استصحاب حال کے ان زمینوں کا پہلا مالک مسلمانوں ہی کو سمجھا جائے گا، اور وہ زمینیں عشری قرار دی جائیں گی۔

قاوی عالمگیریہ کے مذکورہ بالا جس جزئیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح اول کے بعد حکومت کی تبدیلی اور دوبارہ حکومت قائم ہونے کے بعد بھی زمینوں کی فتح اول کے وقت کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جو زمین پہلے خراجی تھی وہ خراجی تھی اور جی ہی اور جو عشری تھی وہ عشری ہی ہوتی ہو اور اس کا تقاضایہ ہے کہ حکومت پاکستان کے قیام کے بعد بھی زمینوں کی سابقہ حیثیت ہر قرار رہنی چاہیے یعنی جو زمین پہلے خراجی تھی وہ بدستور خراجی ہی رہی ہا ور جو عشری تھی وہ عشری رہنی چاہیے۔
مقدی وہ بدستور خراجی ہی رہی علی غور کرنے کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے کہ زمینوں کی حیثیت تبدیل نہ ہونے کا یہ حکم عام اور ہر زمین کے بارے میں نہیں ہے ، بلکہ یہ حکم عام اور ہر زمین کے بارے میں نہیں ہے ، بلکہ یہ حکم خاص الیی زمینوں کے بارے میں نہیں ہے ، بلکہ یہ حکم کی حکومت نے قبضہ کرنے کے بعد ان کو ساتھہ مخصوص ہے جن پر مسلمانوں کی حکومت نے قبضہ کرنے کے بعد ان کو سابقہ مالکان کو واپس کر دیا ہو اور جن زمینوں کو تقسیم کرکے مسلمانوں کی ملکیت قرار دے دیایا تقسیم کے بغیر ان کو بیت المال کی کو تقسیم کرکے مسلمانوں کی ملکیت قرار دے دیایا تقسیم کے بغیر ان کو بیت المال کی

ملکیت مین رکھاہواتوان زمینوں کا بیہ حکم نہیں ہے،الیی زمینیں اگر مسلمانوں کی ملکیت

میں آئیں گی تواب ان کی سابقہ حیثیت (خراجی ہونا) ہر قرار نہیں رہی گی، بلکہ وہ زمین مسلمانوں کی ابتدائی ملک متصور ہو کر عشری قرار پائیں گی، جیسا کہ تقسیم ملک اور قیام مسلمانوں کی ابتدائی ملک مترو کہ اراضی پر جب حکومت پاکستان نے قبضہ کر کے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تو اب وہ خراجی نہیں رہیں بلکہ ان کی حیثیت تبدیل ہو کر عشری ہوگئی۔

### بدائع كى عبارت ذيل سے بيہ بات واضح ہے:

واذا صارت دار الحرب فحكمها اذظهر ناعليها وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكر ناه ولو افتتحها الامام ثمر جاء اربابها فان كان قبل القسمة اخذوا بغير شئى وان كان بعد القسمة اخذوا بالقيمة ان شاؤا لماذكر نامن قبل وعاد الماخوذ على حكم الاول الخراجى عادخراجيا والعشرى عاد عشرياً لان هذا ليس استحداث الملك بل هو عود قديم الملك اليه فيعود بوظيفته الا اذا كأن الامام وضع عليها الخراج قبل ذلك فلا يعود عشرياً لان تصرف الامام صدر عن ولاية شرعية فلا يحتمل النقض (بدائع الصنائع 121/7)

اب اصول یہ ہوا کہ ملک کی فتح کے بعد جن زمینوں کو ان کے سابقہ مالکوں کو واپس کر دیا گیا ہو ان کی سابقہ حیثیت میں تبدیل نہیں آتی ورنہ اسلامی حکومت کے قبضہ کرنے کے بعد ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار حکومت کو حاصل ہوجاتا ہے اور حکومت کے تصرف سے زمینوں کی سابقہ کی سابقہ حیثیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے حکومت کہ عشری زمین پر اگر خراج لگادیا گیا ہوتو وہ بھی نافذ ہوجائے گا۔

اسی اصول کے تحت محمد بن قاسم کے بعد مختلف زمانہ میں فتوحات اسلامیہ کے بعد زمینوں کی حیثیت میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے جس کی تفصیل اور مختلف صور تیں بیان کر دی گئی ہیں۔

احكام عشي

# پاکستان کی کون سی زمینیں عشری اور کون سی خراجی ہیں؟ متر و کہ غیر مسلم زمینوں کا تھم

1: غیر مسلموں کی متر و کہ زمین جو حکومت پاکتان نے مہاجرین میں تقسیم کیں یہ سب زمینیں عشری ہیں، پاکتان بننے سے پہلے خواہ ان کی حیثیت کچھ بھی ہو کیونکہ بنائے پاکتان اور دونوں حکومتوں کے معاہدہ تبادلہ جاکداد ختم ہوجانے کے بعد یہ سب اراضی بیت المال کی ملک میں داخل ہوکر حکومت کی تقسیم کے ذریعہ مسلمانوں کی ملک ابتدائی بن گئیں اور مسلمانوں کی زمینوں پر عشر ہی لگایا جانا چاہیے اس لیے یہ سب زمینیں عشری ہیں (نظام اراضی)

اگر ان متر و کہ زمینوں میں سے مہاجر کی بجائے کسی مسلمان کو کوئی زمین حکومت نے دی ہو تواس کا حکم بھی یہی ہو گایعنی وہ عشری ہو گی۔

### حکومت پاکستان کی آباد کرده زمینوں کا حکم

2: ای طرح وہ زمینیں جو پاکستان قائم ہونے سے پہلے غیر آباد تھیں کی شخص کی ملکیت نہیں تھیں بعد میں حکومت پاکستان نے ان میں پانی پہنچانے کے ذرائع مہیا کر کے ان کو آباد کیا اور مسلمانوں کو بقیمت یا بغیر قیمت تقسیم کیا، جیسے پنجاب میں تھل کا علاقہ اوسندھ میں کوٹری کا علاقہ یہ سبز مینیں بھی چونکہ ابتدائی ملکیت مسلمانوں کی ہوگئیں اس لیے یہ بھی عشری قرار دی جائیں گی، بشر طیکہ ان کی آب پاشی سندھ و پنجاب کے بڑے بڑے دریاؤں سے ہوتی ہو جو قدرتی پر جاری ہیں کسی حکومت کے بنائے ہوئے نہیں کیونکہ ایسے دریاؤں کا پانی عشری ہے، پنجاب میں تھل کا علاقہ ، سندھ بن کوٹری بیر ان کا علاقہ اوراندرون سندھ کی جدید آباد کردہ سب زمینوں کا یہی تھم میں کوٹری بیر ان کا علاقہ اوراندرون سندھ کی جدید آباد کردہ سب زمینوں کا یہی تھم ہے۔ (نظام اراضی)

3: مذکورہ دوقتم کی زمینوں کے علاوہ پاکستان کی جوز مینیں غیر مسلموں کی ملک میں ہیں ان پر خراج کا ہونامتعین ہے۔ (نظام اراضی)

## پاکستان بنے سے پہلے مسلمانوں کی مملو کہ زمینوں کا تھم

اب باقی رہیں وہ زمینیں جو پاکستان بننے سے پہلے سے مسلمانوں کی ملک ہیں پھریا تووہ زمینیں اسلامی فتوحات کے وقت کسی مسلمان کومالکانہ طور دی گئیں تھیں تب تووہ عشری ہوں گی اور ان کی پیداوار میں عشر واجب ہو گایااول فنچ کے وقت وہ زمینیں آباد اور قابل کاشت ہی نہیں تھیں پھر کسی مسلمان نے حکومت کی اجازت سے اسے قابل کاشت بنالیااس طرح وه اس کا مالک ہو گیا تو اس زمین میں بھی عشر واجب ہو گایا قدیم مالک زمین غیر مسلم کواس کی ملکیت پر بر قرار رکھ کراس پر خراج عائد کیا گیاہو پھر مسلمانوں نے ان سے خریدی پاکسی کا فرنے ہبہ کی توبیہ زمین باوجو د مسلمان کی ملک کے خراجی ہی رہے گی یابیہ کہ کسی غیر مسلم نے زمین کو قابل کاشت بنالیااور اس طرح وہ اس کا مالک ہو گیا اور اس پر خراج لگا یا پھر اس ہے مسلمان خرید کریا ہبہ کے طور پر اس کی ملکیت حاصل کی تواس پر سابق و ظیفه خراج ہی جاری رہے گا۔ (نظام اراضی) خلاصہ بیہ ہے کہ زمینوں کے عشری یاخراجی ہونے کے لیے اصول تو یہی ہے کہ ملک کی فنچ کے وقت اسلامی حکومت نے جو زمین کسی کا فرکی ملکیت تسلیم کرلی وہ خراج ہے اور جو کسی مسلمان کو دے دی وہ عشری ہے۔

لیکن شخصی طور پر ہر زمیندار کی زمین کے متعلق فتح اول کی حیثیت کا آج معلوم کرنا جب کہ اسلامی فتوحات پر سالہاسال گزر چکے ہیں ان میں سینکڑوں انقلاب آئے ہیں ظاہر ہے کہ عاد تانا ممکن اور متعذر ہے اس لیے جو زمینیں سندھ پنجاب یا کسی دوسرے علاقہ میں مسلمانوں کے اندر نسلا بعد نسل متوارث چلی آر ہی ہیں اور ان کے متعلق کا فی ثبوت اس کا موجود نہیں ہے کہ وہ اول غیر مسلموں کی ملکیت میں آئی ہیں ان کو

احكام عشي

بطور استصحاب حال کے اول ہے ہی مسلمانوں کی ملکیت قرار دے کر عشری کہا جائے گا۔ (نظام اراضی)

جو وظیفہ عشر کاخراج کا کسی زمین پر ابتداء عائد ہوگیا پھر وہ وظیفہ مالک کے بدلنے سے متبدل نہیں ہو تااس لیے اگر کسی غیر مسلم کی خراجی زمین کو کوئی مسلمان خرید لے تو اس مسلمان پر خراج ہی واجب ہوگا اس کا مقتضا یہ تھا کہ اگر معاملہ برعکس ہو کہ مسلمان کی عشری زمین کو کوئی غیر مسلم خرید ہے تو اس پر بھی عشر ہی واجب رہے لیکن چونکہ عشر عبادت ہر عبادت شر عیہ کا اہل نہیں اس لیے جمہور کے قول کے مطابق عشری زمین جب کسی غیر مسلم کی ملک میں منتقل ہوجائے تو اس کا فریضہ عشر نہیں بلکہ خراج ہوجائے گا۔ (نظام اراضی بتغیر)

خلاصه بيه كه:

(الف)\_\_ جوز مینیں غیر مسلم کی ملکیت میں ہیں۔

(ب)۔۔ ایسی زمینیں جن کا کسی وقت غیر مسلم کی ملکیت میں رہنا معلوم ہو اور ان دو قسموں کے علاوہ پاکستان کی تمام زمینیں عشری تصور کی جائیں گی۔

قیام پاکستان کے وقت غیر مسلموں کی متر وکہ زمینیں اگر چہ ضمن (ب) میں آتی ہیں اور اس کا تقاضایہ تھا کہ ان پر خراجی ہونے کا حکم لگایاجا تا مگر چو نکہ حکومت پاکستان نے ان اراضی پر مالکانہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو مسلمانوں پر تقسیم کیا ہے، اس لیے یہ اراضی بیت المال کے ملک میں داخل ہو کر تقسیم کے ذریعہ مسلمانوں کی ابتدائی ملک بن گئیں اس لیے یہ زمینیں عشری ہوں گی، جیسا کہ قسم اول میں گزر چکا ہے البتہ اگر ان زمینوں میں سے حکومت نے کسی غیر مسلم کو بھی کوئی زمین دی ہو تو اس پر قاعدہ کے مطابق خراج لگاما جائے گا۔

## اراضي نهرعلاقه فيعل آباد وسر گودها

### قیام پاکستان سے پہلے

حقیقت ان اراضی کی بیہ ہے کہ مدت ہائے درازے بے آباد پڑیں تھیں اروکوئی خاص مالک ان کامعلوم نہیں تھا۔ تھوڑے تھوڑے کلڑے بذریعہ آب چاہی یابار شی کے آباد سے ان بے آباد زمینوں کو جن کا کوئی مالک معلوم نہ تھا، انگریزی حکومت نے دریائے چناب اور جہلم اور سندھ سے نہریں کھدواکر مسلانوں اور غیر مسلموں سے آباد کرایا اور حسب شر ائط مجوزہ آباد کرنے والوں کو ان کامالک قرار دے دیا۔

تھم ان اراضی کا بیہ ہے کہ جس زمین کو غیر مسلموں نے آباد کیا تھاوہ بالا تفاق خراجی ہیں حبیبا کہ در مختار میں ہے۔

وموات احياها ذهي اورضخله كمامر خراجي

اور شامی میں ہے:

لانهابتداءوضع على الكافروهو اليق به، كمامر

(تاي 357/35)

اور جس زمین کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے اس کے عشری یا خراجی ہونے میں اختلاف ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الی صورت میں چونکہ قرب وجوار کا اعتبار ہو تاہے اور ان زمینوں کے قرب وجوار کی زمینیں عشری ہیں اس لیے یہ زمینیں عشری ہیں اس لیے یہ زمینیں عشری ہوں گی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ الی صورت میں پائی کا اعتبار ہے یعنی اگر پانی عشری سے سیر اب ہوتو عشری ہوگی اور اگر پانی خراجی سے سیر اب ہوتو غشری ہوگی اور اگر پانی خراجی ہوں گی، تو خراجی ہوں گی، خراجی ہوں گی، خواجی ہوں کی اور ان خبر وں کا پانی چونکہ خراجی ہے اس لیے یہ زمینیں خراجی ہوں گی، خواجی اور فقہا خواجی ہونہ کی دوسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قوی اور دائے ہو اور فقہا نے اس کی روسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قوی اور دائے ہو اور فقہا نے اس کی رفتی دیا ہے۔

حڪام عشي

1: چنانچه علامه شامی تن کہاہے:

وحاصله انه سياتى ان ما احيالا مسلم يعتبر قربه عند ابى يوسف المحمد الله يعتبر الماء والمعتمد الاول (شاى 351/35)

اور در المثقی میں لکھاہے کہ اسی پر فتوی ہے اور متن ملتقی میں ابو یوسف کے مذہب کو مقدم کرکے راجح قرار دیاہے، علامہ شامی نے لکھاہے:

وقدمه في متن الملتقي فافاد ترجيحه على قوله محمد (شاهي 359/3)

جب آباد کرنے والے مسلمان ہیں تو عشری کے مستحق ہیں نہ کہ خراجی کے کیونکہ مسلمانوں کے زیادہ مناسب حال عشر ہی ہے۔

3 عشر کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے اس کا ثبوت یقینی ہے اور پانی خراجی کہ وجہ سے اس کا سقوط نطنی چونکہ میہ صرف ایک روایت غیر مفتی ہہ ہے اور یقین شک سے زائل نہیں ہو تااس لیے عشر کی فرضیت اس شک سے ساقط نہ ہوگی۔

4: بعض خاص صور تول کے علاوہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑ کر امام محریؒ کے قول پر عمل کرنا اور فتوی دینا خرق اجماع ہے جبیبا کہ علامہ شامیؒ نے بحث رسم المفتی میں تصریح کی ہے۔

والفتوىبألقولالمرجوحجهلوخرقللاجماع كقول محمدمع وجود قولابيوسفاذالمريصححاويقروجهه (شاهي55/1)

عشرى يانى

فقہاء کی تصریحات کے مطابق عشری یانی چار ہیں:

1. بارش كاياني-

2. كنونيس كاياني-

احڪام عشي

3. چشمه کایانی۔

ایسے دریاؤں کا پانی جو کسی کی خاص ملکیت اور ولایت میں داخل نہیں ہیں (جیسے دریائدھ، جہلم، چناب) ماخو ذشامی 359/3)

خراجی پانی

ان نہروں کا پانی خراجی ہے جن کو کا فروں کھدوایا ہے اور پھر مسلمانوں کے قبضہ میں بطور غلبہ کے آگئیں۔

وصلى الله تعالى على سيدنا همد وعلى آله واصحابه اجمعين